

ماوراببلسرز ۳-بهاول پور روڈ لاہور



درداشوب

(۲۲ ۱۹ اء کاآدم جي ادبي انعم يافت)

اعراز

مجبوب انتزك ثام

#### جحله حقوق محفوظ

خوش نوبی — محدثین (شاه) مطبیع — شرکت پرسیس ناسشه — آنیلاحسن

# تزتنيب

ا - فنكارون كے نام ، ٩ ۲ - رمجش بی سهی ول بی و کھانے کے بیے ات ٣ - قربتوں بي بي جُدائي كے زمانے مانگے ، ١١ ۵ - جزرت کوئی بحی و ن رات بزجانے میرے ، ۱۹ ٧ - من حريف مال منرشر يك عم شب انتظار كوني تو مو ، ١٩ ٢٠٠ - شاية تنالع ٢٠٠٠ ۸ - خودکلای، سم ٩ - دل توه رگ فزال بے كه بوالے جائے ، ٢٥ ١٠ - نه انتظار کی لذت نه آرزو کی تھکی ، ٢٧ ١١ - بم توبون خوش تھے کہ اک تارکر بیان میں ہے ، ٢٨ ۱۲ - خاموش موکیوں دا دِ جفاکبوں نبیں دیتے ، ۳۰ ١١ - اظهار، ١١ ۱۳ - خودکشی ، ۲۰ ۱۵ – سُن کبی اے نغمہ سنج کنج جمن ابساعت کا اعتبار کہے ، سرس ١١ - ول بعل ب كمان النجم و به تاب سے يمي ، ١٧ ١٤ - وفا ك باب من الزام ما شقى نديبا ، ٢٥ +4 1 - 1A ١٩ - زيرلب ، ١٩ ۲۰ - ایدے چیب می کریمزل معی کردی ہو جینے ، ۲۹ ٢١ - كياايم من سي كوني كفتكوكر ، ١١ ۲۲ - برایم ات زیمون زیری بهاری مگر ۱۲ ٣٢ - خواب ، ٣٧ ۲۵ - سو دور بول بیر میرسے دل سے جُدانہ تنی ، ۵ م ۲۲ - جریمی د کھیا دست تھایاد آیا ، دم 491 Ulr - 46 DI = 1 = 10 - 10 ۲۹ - زئم كو بجول توصر صركوصباكيت بين ، ۳۰ - ٣ - کل بوجراغ مے توسزاوارسگیں ، م ا ۲ - وی جنوں ہے وہی کوچہ ملامت ہے ، ۵۵ 04 6 1-12 - PT ۳۳ - روز کی مسائن سے چرم و گئے دریا ، ۲۱ ۲۳ - نو کرانجان ہے اس منہرکے آواب سمجھ ۲۳ 40 171216 - ro ١٤ - قرب غرواغ صرائي منس ديا كيم عي ١٤ ١ ے ۔ ووست بن کرھی نہیں ساتھ نھانے وال ، ۲۸ ٣٨ - برعام شون كا وكميمانه مباسع ، ٩٩ ٢٩ - نودغرض ، ٢٤ ٠٠ - واستكى ، ٢٠ اس - دل بھی مجھا ہو شام کی رجھا تیا ں بھی سوں ، ۵ ک ۲۲ - جباری اد کے مگاو چکے ، ۲۷ 4410022 - 84 ٨٠٠ - بيام آئين اس بارسے وفائے مجھے ١٠٠ ۵۷ - بےنیاز عم سمان وفا ہوجان ، ۱۸ AT ( 12 2 1 - 14 - ٣ - كلنده شمعول كاما تم سذكرو، ٥٥ ٨٨ - دليس ابطاقت كمان فوناير افتاني كرسه ١٨٨ ٩٠ - معروسامان عظم ميكن اتنا اندازه نرتها ، ٩٠ ۵۰ تیتے سے اول پر گرجا مردریا برسا ، ۹۱

```
۱۵ - افعی کی طرح وسنے لگی موج قفن بھی ، ۹۳
                  ۲۵ - اے رے بے در دشر، ۲۲
            ۵۳ - گوس كتنا سّا يا جها بركتنا شور ، ۹ ۹
                ۵۲ - بعراسی رایگزریران ید ، ۹۷
            ۵۵ - اب وه جمونکے کہاں صباحث ، ۹۸
                               44 1015 - 04
        ۵۵ - منتقل محرومیوں برتھی تو دل بانا منیں ، ۱۰۱
          ۵۸ - تو پاس محی بوتو دن بقرار اینا ہے ، ۱۰۲
       ١٠٣ - جس سے پرطبیعت رو مختل سے لگی تنفی ، ۱٠٩٠
      ۱۰ ۲ - کسی کے تذکر ایستی س کو بکو جو ہوئے ، ۱۰ ۲۰
                          1.0 : 24 - 25 - 41
       ۱۰۸ - کروں نہا دمی کس طرح بھلاوں اسے ، ۱۰۸
       ٦٢ - اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھا میں سم ، ١٠٩
          ٣٧ - أنزى هني شركل بين كوني آنطين كيرن ٢١٠٠
                         ۲۵ - كونى بيشكتا بادل، ۱۱۱
۲۲ - کیسی طلب اور کیا انداز ہے مشکل ہے نقدیر بنے ، ۱۱۲
   - ٦- اپنی محبت کے افسانے کب تک ماز بناؤکے ، ۱۱۳
                      118 ( 82) - 41
             ۶۹ - بیندلمحوں کے لیے تونے میمائی کی ، ۱۱۹
    الم عمر بساكيا كد نطف دوست تحكرانا برطت الما ١١٤٠
  اے ۔ اب نہ فرصت ہے نہ احماس ہے مم سے اپنے ، ۱۱۸
                        ۲۲ - برتوجیمکن سے ۱۱۹
          ۲۲ - نمه بھی خفا ہو لوگ بھی برتم ہیں دوسنو ، ۱۲۱
  سے ۔ تو کہاں کھاڑندگی کے روز وٹٹ آ کھیوں سے ۱۲۲،
        ۵۵ - کمحے و فورشوق کے ایسے نزائے تھے ، ۱۲۳
            ٢٧ - شيائة زادى كام ١٧٨ - ٢٦
```

```
٧٤ - يمر مشرق ، ٢٤
    ۸۷ - اسی نجیال میں ناروں کورات بھرونکیبوں ، ۱۳۰
 24 - جنین مرکاں کہ ہردم ولکٹ کے زخم ہے ، ۱۲۲
                           100 ( LI - 1.
                           ۱۳۹ - ملیت ۱۳۹
    ۸۲ - منظرک سے تجربے تری تقدر کا ، ۱۲۹
    ۸۳ - ابل عمر جاتے ہیں ناائید تیرے شرسے ، ۱۷۱
                            ۸۳ - تمثیل ، ۱۳۲
۸۵ - آنکھوں میں چھے رہے ہیں در و یا م کے بیراغ ، ساما
٨٨ - نظرى دهوييس سائ گفك بن شب كى طرح ، ١٢٥
         ٨ ١ - بم كياكه اسى سويج بين بادجيني على ، ١٧٧
                              1841: - 11
                        ٨٩ - نوشبوكا في ١٨٨٠
                     10-10-1-9.
      ۹۱ - تجدی مل کریمی کچیوخفا ہیں ہم ، ۱۵۲
۹۲ - تخصے اُزاس کمیا خور کبی سو گوار ہوگ ، ۱۵۳
              ۹۲ - ان دیکھے دیاروں کے سفیر ، ۱۵۴
٩٢ - اب كم بم مجوم وشايد مجى توابوں بير مليں ، ٧ ١٥
     ۵۵ - اجھاتھااگرزنم ندبھرتے کوئی دن اور ، ۵۵ ا
      - ترس ریا ہوں محر تو نظر نہ آجھ کو، ، ۵۸
        ۵۰ - کسی طرح تو بیاں حوت آرز وکرتے، ۱۲۰
                          ۹۸ - یس دورتو ، ۱۹۲
        ۹۹ - كون آنت سكرآس لكائے ركھنا ، ١٩١٧
              ۱۰۰ - افریشیانی ادیموں کے نام ، ۱۲۵
      ۱۰۱ - يىن كەيرىنۇرىمندرىكى مرسى يا ۋى بىن ، ۱۹۸
```

در د آشوب ۹

# فن کاروں کے نام

تم نے وصرتی کے ماتھے بہافتاں چینی خود اندھیری فضاؤں میں بیلنے رہے تم نے دنیا کے خوابول کی جزئن ٹبنی تم نے دنیا کے خوابول کی جزئن ٹبنی خود فلاکست کے دوزخ میں جلتے ہے تم نے انسان کے دل کی دھڑکن ٹبنی اورخود عرشے مرجوزول ا گلتے رہے اورخود عرشے مرجوزول ا گلتے رہے اورخود عرشے مرجوزول ا گلتے رہے

جنگ کی آگ دنیا میں جب بھی جلی امن کی لوریاں تم سناتے رہے جب بھی تخریب کی شند آندھی جلی روشنی کے نشاں تم دکھاتے اب تم سے انسال کی تہذیب بیٹولی کیل تم منگر ظلم کے تیر کھاتے رہے

تم نے شرکار خون جگرسے سجائے اور اسس کے عونس التحرکتوا دیئے تم نے دنیا کوا مرت کے چٹے کھانے اور خود زبر فائل کے بیاسے بیت تم مرے تو زبانے کے یا محول والے تم جیے تو زبانے کے کا محول والے تم جیے تو زبانے کے کا محول والے تم بیمبرنہ کھے عرمنس کے مرعی تم بیمبرنہ کھے عرمنس کے بین تم بیل میں تم سے و نبا کی باتیں کہیں تم سے ذر و ل کو تا رول کی نورڈی تم سے کو اپنی آئی میں بھی جھینے گئیں تم سے کو اپنی آئی میں بھی جھینے گئیں تم سے کو اپنی آئی میں بھی جھینے گئیں ان کی سیماتی کی اور زیا نے سے تم کو صلیبیں ملیں اور زیا نے سے تم کو صلیبیں ملیں

کاخ و دربارسے کوچردار کے کل جو بھے آج بھی ہیں وہی سیلیلے کل جو بھے آج بھی ہیں وہی سیلیلے بھی ہیں وہی سیلیلے بھی موت کے بعد بھیو لر ل کے مرقد طلح موت کے بعد بھیو لر ل کے مرقد طلح ایسیاؤ ایر نو دکشی کب نوک بیان میں بھی او ایر نو دکشی کب نوک بیان میں بھی ناک بیان میں بھی ناک کی بھی او ایر نو دکشی کب نوک بیان میں بھی نہا ہے تا ہے ت

ریخن بی سی دل بی دکھانے کے لیے آ أبيرس مجع بيورك جانے كے ليے آ کھے تو مرے بندار محتت کا بھے م تو بھی تو کھی جھے کومنانے کے لیے آ بلك سے مراسم بذمهى بير بھي كبھى تو دسم ورہ ونیاری نبھانے کے بلے آ مس کس کو تبائیں کے جدائی کا سے نو مجدسے خفاہے تو زمانے کے لیے آ إك عمرس مول لذت كررس بي محروم الے احت اللہ کے کور لانے کے لیے آ اب مك إل خوش فهم كو تيسي بيل ميدي یہ آخری شمعیں کی جھانے کے بے آ

قربتوں میں مجی حداتی کے زمانے مائے ول ده بے در کررفنے کے سانے مانگے بم مذبوتے توکسی اور کے جرہے ہوتے خلفت بتهرتو کینے کو فسانے مانگے یبی دل تھا کہ ترستا تھا مرا عمر کے لیے اب می ترک تعلق کے سانے مانگے ابنا یہ حال کری ہاریکے ڈٹ بھی جکے اور محتت وی انداز ترانے مانگے زندگی ہم زے اغوں سے کہے تشرمندہ اور توسے کرمدا آئٹنرخانے ماسکے ول کسی حال په فانع بی نبیس جان سراز ل کھے تم بھی توکیا اور نہ جانے مانگے

درآ څرپ سما

## معيود

به یجین ترب تیری عقیہ توں کے گلاب حمین ترب گر سرگل حمیب ال ترا جم ایک فرر د کے رشتے بین منسلاک فرا مجھے عزیز مرافن ، مجھے حمیب مال ترا

گر تجھے نہیں عسلوم قربنوں کے الم ری نگاہ مجھے فاصلوں سے جاہتی ہے شنہ برنہیں شاید کہ خلوتوں میں مری اس کا تی نبولی زندگی کراہتی ہے تجھے خبر نہیں شاید کہ ہم وہاں ہیں جہاں یہ فن نہیں سب اذبیت ہے زندگی بجرک یہ فن نہیں سب اذبیت ہے زندگی بجرک یہاں گلوئے جنوں رکجمت دیڑتی ہے یہاں گلوئے جنوں رکجمت دیڑتی ہے یہاں قلم کی زباں برہب نوکسنے خرکی

ہم اسس قبیلہ وحشی کے دیو نا ہیں کہ جو بہاربوں کی عقبدت پر میول جائے ہیں اور ایک رات کے معبو دصبح ہوتے ہی و فا پرست صلیبوں پر جبول جائے ہیں

بڑر ترے کوئی بھی ون رات مذبطنے میرے نوکہاں ہے گرساے دوست پڑانے میرے تو کھاں ہے گرساے دوست پڑا نے میرے تو کھی خوشبو ہے مگر میراتھ جسس ہے کار برگری آوارہ کی مانسند تھکا نے میرے مشرک است میرے شمع کی کو تھی کہ وہ تو تھا گر ہجرکی رات دیر تک رو آ ریا کوئی سریا نے میرے دیر تک رو آ ریا کوئی سریا نے میرے

منان کی بیخب ری ہے کہ مری دروائی لوگ جھے کوئی سناتے ہیں فعانے میرے دُٹے کے بھی فوش ہوگ اٹسکوں سے بھراہے ہن دیکھ غارت گر دل یہ بھی خزانے میرے آج اک اور برس بیت گیا اس کے بغیر بحس کے ہوتے بھے زطانے میرے

\_\_ 3 \_\_

کامشن تو بھی مری آواز کہیں سفنا ہو بھریکا راہے تجھے دل کی صدانے میرے

کاسٹس تو بھی کبھی ا جائے مسیحاتی کو کوگ آنے ہیں بہت کل کو دکھانے میٹر ہے

### وردآثوب

کاش اور وں کی طرح میں بھی کھیمی کہیسے کتا بات بٹن لی ہے مری آج خدا نے میرے تو ہے کس حال میں اے زود فراموش مرے مجھ کو تو چیبن لیساعہ یہ و فانے میرے بیارہ گریوں تو بہت ہیں مگراہے جابن فراز

تدحريفي جال من تشريكيد على تشب انتظار كوني توسير مصے بزم شوز ہی لائی ہم دل بے قرار کوئی توہو كے زندگی جائز اب كے آرزوئے نفیطرب مكراسے نيكارو فاطلب تراعت ساركوتي توسو كبيس مار دامن كل مل تويد مان ليس كريمن كھلے كدنشان فصل مبسار كالبرث خياركوتي توجو يرأداس أواس سے بم و در بير أجار أجار سي مكر چلو ہم نہیں نامهی گرمیرکوئے بارکوئی توہو ببهكون جال كى گھڑى قصلے توچراغ ول ہى نہ مجھ جلے وه بلاسم بوغم عنن ياعمن وزگار كوني تو بهو سرهبل شب آرز ورسب کھے توعشق کی آبرو جو منيس عدو توصف از تو كنصيب اركوتي توبو

دردآتوب

# ثناخ نهالعم

مین ایک برگ خزان کی مانند کب سیے ثابے نہال غم پر لرز رام ہوں مجھے ابھی بک سبے یا دوہ جاں ڈگار ساعت کہ جسبہ بھاروں کی آخری شام مجھ سے کچھ یوں اپ نے کے ردنی کہ جیسے اب عمر بحرز دیکھے گا دہ ران کتنی کڑی گئی جب آندجیوں کے منتب نوں سے بو میر گل مجی لہولہ کتی

محربهوني جب توبير يول خنگ وزر در و سط كر ميسيمة وين مير الحيرات بور المقول كي زنم خورده رسنه مانسي Ja 3 2 5 15 يس حانا تما كرجب يه بوهمل الشجار جن کی کسند برطون میں کی عمیق گرائیو میں برسوا بسے جاگزی ہیں بجرم عرسرت حزر لمح بدالسة اده زره سكات ين اكراك والمعي تاخ بنال في يرد كون الم

#### در د آئٹوب

وه ایک بل کفاکه ایک رُت تھی مر مر داسط بهت می مجے خرینے کہ کل بہاروں کی اولیں صبح مے سے بے رگ و مار شاخوں کو زندگی کی نئی قبائیس عطاکرے کی مر ول دهواک ریاہے محے عصے آندھیوں کی بورشس خزاں کے طوفان نہ جیٹو کے تھے كبين يم بهار تناخ نبال غر-صران کردے

# خود کلامی

دیکھے ہی تنہیں وہ لب فرخسار وہ گیبو
بس ایک کھنگتی ہوئی اُ واز کا جب او
حران پرلیٹ ال سیے پھرتا ہے بہرسمو
پابندِ تصوّر تنہیں وہ جلوہ ہے تا ہ
ہو دور توجگنو ہے قریب آئے تو خوشہو
لرائے تو شعلہ ہے چھنگ جائے تو گھنگر و
باندھے بین نگا ہوں نے صداؤں کے بجی خطر
وہ قیقے جیسے بھری برماست میں گو گوہ
وہ قیقے جیسے بھری برماست میں گو گوہ

#### درد آنثوب سم ۲

ان لزی باتو ہیں کہ ان کم کئی جائے جذبات کی دنیا میں کہ ان ہوچ کے ہیسائو کب آئے ہیں فتر اکہ ہیں وحشت نوہ انہو مانا کہ رہ لب ہوں گئے تفق رنگ فی نزرنو شاید کہ وہ عارض ہوں گئی نزسے بھی خوشرد ول کش ہی سہی علقہ زنعت وحسنہم ابرد یکس کو خرکیس کا مقد رہے یہ مب کچھ خوالوں کی گھٹا دور برس جائے گی، ورق توالوں کی گھٹا دور برس جائے گی، ورق توالوں کی گھٹا دور برس جائے گی، ورق  $\bigcirc$ 

ول تروه را بخان ب ان والعام عموه أنسى بكرصح رابعي أزلا عا كون لا ازى محفل بس يميس بيوسش منيس كوتى أئے ترى محفل سے أنتا ہے جائے اورسے اور سوے جا تے ہی معیب ارد فا اجعماع ول وبال مي كوئى كما مے جائے جانے کی جھے تری یا و کا ڈو ایموا جاند جانے کے حیال کوئی ہم کو اُڑا کے جائے يهي أوار كي ول ب تومنسزل معلوم بونجى آئے ترى باتوں سى لگالے جائے وشن غربت بي تحصيل كون يكارك كما فراز بل يرونود بى جدهردال كى صدا لے بائے

 $\bigcirc$ 

نه انتظاد کی لذّت نه آرز و کی تھت کن بچھی ہیں در د کی شمعیس کرسوگیا ہے بدن وال در در در کی شمعیس کرسوگیا ہے بدن

سُلگ ہی ہیں نہ جانے کس آ بیجے سکے تکھیں نہ آنسوؤں کی طلبہ نے نہ رشجگوں کی جلن

دلِ فربیب زوہ! دعوتِ نظریہ نہ حب یہ آج کے قدوگیہ وہیں کل کے ارورسن

غربب شهرکسی بر شجر بین نه بینطه که اینی چیاوً مین خو دخل سے بین رو دسمن

بهارِ قرب سے پہلے اُجب اُڑ دبنی ہیں حداثیّوں کی سوائیں محبّ تول کے جین

### درد آشوب

ده ایک رات گزرهی کنی کواب تک وصال باركى لذت سے توطنا بے بدان بجرآج شب تقب قدمول كى جائي بمراه سانی دی ہے دل نامراد کی دھے شرکن يظلم وبجد كرقوجان شاعرى ہے مگر مرى غزل مين زا نام يجي ہے جي مين امیرشه عندیوں کولوٹ بینا ہے كمهي برحيلة مذبهب كبهي بب الم بولة وبرسة ل كاجر مراع كما تجينا مُرفرازسا من سے بار کا دائن

+1

ہم تو بول خوش سے کد اک آر اُریبان یہ ہے کہ اک آر اُریبان یہ ہے کہ اداس سے بھی ادمان میں ہے اداس سے بھی ادمان میں ہے ایک ضرب اور بھی لے زندگی تیشر بدست سانس بینے کی سکت اب بھی مری جان میں ہے میں ندہ ہوں میر دیکھا تو نے میں تحد کھو کے بھی زندہ ہوں میر دیکھا تو نے کس قدر حوصلہ یا دے سونے انسان میں سے

## دردآ تؤب

فاصعے قرب کے مشعلوں کو ہوا دیتے ہیں میں تمیے شہرسے ورا ور تومرے جیان ہیں ہے

سرد بوار فروز ال ہے ابھی ایک براغ ارتبیم سحری المجھ تھے امریمان میں ہے

ول دسر کے کی صدا آتی ہے گا ہے گاہے جیسے اب بھی تری آواز مے کان میں ہے

علقت شہر کے برطلم کے ادصف فراز عائے وہ اعمد کہ ابینے ہی گریان میں ہے

خاموشش بوكيول دا د جفاكيول بنيس دينتے بسمل ہوتو قاتل کو د عاکبوں منیں دیتے وحثت كاسبب روزن زندال تونهين مهرومه والخبسع كوبجها كيول نبيل دينة ال بربھی نو اندازِ علاج عنبے جاں ہے الے بیارہ کرو! درو بڑھا کیوں نہیں ویتے منصف بواگرتم توک انصاف کرو کے مجرم بیں اگرہم توسزا کیوں نہیں ویتے رميزانع توحا ضربيصت ع ول حال لعي ر بهر بهو تومنسه زل کاینز کیون نیس ویتے كيابيت كمي اب ك منسراز الراجمن پر باران ففس محد كوصدا كبول منيس وسيتے

دردآمتوب ا سم

إظهر

پیقری طرح اگر میں چیپ رہوں تو یہ نہ سجھ کہ میری ہے بیگائی ست علیہ و فٹ ہے سخفیرسے یول نہ دیکھ مجھ کو الے سنگ تراش ! تیراتیشہ مکن ہے کہ ضرب او لیں سے بہمان سکے کہ میرے دل میں جو آگ تھے لیے دبی ہے وہ آگ تھی میری زندگی ہے وہ آگ تھی میری زندگی ہے دردآشوب ۳۲

نودىنى

وہ تیمیان تھی ٹوٹے جن کو الم مجھ معے باہر وه ستمعیں بھی داغ ہیں جن کو برسول رکھے آیا۔ د و نوں و فاکرکے ناخوش ہیں دونوں کیے پرشرمسندہ پیارسے پاراجیون بیا ہے كيا ماضي كما آبين ده ېم دونول اينے فائل بيں هم دو نول اب نک زنده

س بھی اے نغمہ سنج کنج حین اب سماعت کا اعتبار کھیے کون سایہ جن سال مت سے و تیجے وعوت بہا رکھے جن بجيس در دسجر كي شمعيل كل چكے نيم سوحت سيك سرس سودائے خام ہوتھی توکیاطاقت نیابانتظار کیے نقدِ جاں بھی نوندر کر آئے اور ہم مفلسوں کے باس مناکیا كون بالى دل من تناعني اس فدرياس طبع بار كسے كامِشْ دُونَ حِبْتِح معلوم داغ ہے ال جراغ بیں انگھیں مانیم شراز دو یکیے فرصت نعب یہ قرار سکسے كون دارائے ملك عِنْن بُواكس كوجا گبرچثم و زلف مل " نون فریا دا برسرفریا د" قصرشیرس بنجت بیار کھے عاصل مشرب ميهاتي سنگ تحفيرو مرگ رمواتي فآمت بإرسوكه رفعت اران صليبول كا عنبار كس

ول بهلنا ہے کہاں المجم و متناب سے بھی اب توسم لوگ گئے ، دیدہ سے تواہے بھی رویرا ہوں تو کوئی باست ہی ایسی ہوگی میں کہ واقعت تھاتے بحرکے آداب سے بھی مجمع تواسس آنکی کا مثبوہ ہے خفا ہوجب انا ا در مجمد محبول ہو تی ہے دل بنیاب سے بھی الصمندركي تبوانيسراكم مجيي معلوم ساس سامل کی نو مجھتی نہیں سیلاب سے بھی مجدتوأس من كوجام سي زمان سادا اور کچیو بات کی ہے مرسے احیاب سے بھی دل کمبھی عنر کے سمند، کا سنشنا ور تھا فرا: اب ترخوف آ بات اك موجدً ما باب سي يحلي

## وردآشوب

0

وفاكے باب بیں الزام عاتقی زایا كة نيري يات كى اورتبرا نام يمي ساليا نونناوه لوگ كه محروم التفات رج ترسے کرم کو برانداز ساوگی زایا تمحا نے بعد کئی ٹائفہ دل کی سمن بڑھے ہزار شکر گربیاں کو ہم نے سی ندلیسا تمام متی و تشنه لبی کے مبنگانے كسى نے سنگ اُٹھایا کسی نے بیٹالیا فراز ظلم ہے اننی خود عستمادی کھی كه رات محى لقى اندصيرى حراع بحي بيا

, 1 1, 12 P 4

# ن كسر

بارہا مجدسے کہا دل نے کہ ایستعبدالگر نو کہ الفاظ سے اصنام گری کرنا ہے۔ کبھی مسرحین دل اراکی بھی تصویر بنا جو نزی سوچ کے نماکو ل میں لہو بجرنا ہے

باریا دل نے بہ آ دا زمسنی اور میایا! مان لوں مجھسے جو د جدان مراکت است، میکن مس عجزت یا را مرسے فن کا جا د و جاند کو میاندسے بڑھ کر کوئی کیا کہ آسسے

## زبرلب

کس بوجد سے جیم ٹوٹٹا سے
اِنٹا ترکڑ اسے فرنبیں بھت
دو جارہ ت دم کا خاصلہ کیا
بجرراہ سے بے خبر نہیں تھا
لیکن بہ تھاں بہ لوظ کھڑا ہرٹ
بیر حال تو عس بر مجر نہیں تھا

#### در آستوب ۸ سو

آغازِ مسفر میں جب بیلے مختے کسب ہم نے کوئی دیا جب لایا کب عہدو فاکی باست کی محقی کب ہم نے کوئی فربب کھایا کب ہم نے کوئی فربب کھایا دہست م وہ جاندنی وہ خوشبو منزں کا کہنے جیب ال آیا

تو مجوست کھی مجھ سے لیکن میں سوچ کے جال بن ریا تھا میر سے لیے زندگی تراب کھتی میر سے لیے غم بھی فہت اتھا بتر سے لیے غم بھی فہت اتھا اب جھوسے بچھڑ کے سوچیا ہوں اب جھوسے بچھڑ کے سوچیا ہوں کچھ توسنے کہا تھا ا کیا کہا تھا 0

ابیسے جب میں کہ بیمنزل بھی کڑی ہو جیسے تیرا مانا بھی حب دانی کی گھڑی تو صبے اینے، ی سامے سے برگام ارزمانیوں راستے بیں لوئی د نوارکھسٹری ہو جیسے كنين اوان بن تحت مجتولين واله كر تحص یا د کرنے کے بیاغ سے رژی ہو جیسے نزے ما مختے کی تکن ملا کھی ویکھی کفتی گر به گره ای کے صبے دل میں بڑی ہو جیسے منزلیں دور کھی ہیں منزلیں نزدیا۔ بھی ہیں ابینے ہی پاؤل میں زنجیر ٹری ہو جیسے آج ول كهول كريفة بين نويون خوش مراز یجند لمحول کی مدراحت بھی بڑی ہو ہے

وروآئش -

0

کیا ایسے کم سخن سے کوئی گفتگر کرے بوستقل سكوت سے ل كو له كرسة اب نوجیس می ترکیم اسم کا د کھرمنیں بروں برجا ہاہے کہ آغاز تو کرے نېزے بغیر بھی نوغنیمت ہے زندگی نو د کو گنواکے کون زیجنی کرے اب توبر آرزو ہے کہ وہ زخم کھا ہے نا زندگی به دن کونی آرزو کر--محمد كو كھل كے ول ہے وہ نزمند فا نظر اب كون حاونزي تحيه روروك چیپ جاپ اپنی آگ می جلتے رسوفراز دنیا توعرض حال سے ہے آپر و کرے

0

سرائك بات نركيون زبرسي بماري ملك كريم كودست زمانه سة زخم كارى سك أدربيان سون سكسل تؤول نبيس رونا مجهمي ميوتو سركيفت يحسى بياري ك بنظا ایک بی شب ہے منداق بارگر كونى كزار نے بعضے تو عرب ارى ملك علاج أس إلى در د آشناكا كيا كي كتيرى كے جے دون عكى ارى كے ہمارے یاس بھی مبھولیس اننا جاہتے ہی ہمارے ساتھ طبیعت اگر تھاری سکے فرازترے حنوں کا خیال سے ورنہ یہ کیا ضرور وہ صورت بھی کو بیاری مگے

درد. ستوب ۲ سم

عمدرو اسے دل ان آنکھوں بر ترجا جن میں و قور ریج سے کھ دید کو ترے سے آنسواگلسسدا کے بیحیت کمجوں کی جیکے جو بھے کو یا گل کر گئی! اِن حب گنووں کے نورسے چکی ہے کسب وہ زندگی جس کے معتقد میں رہی صبح طلب سيتسيدكي

درد آسوب موسم

کس سوج میں گم سم سہب تو الے بے خبر انا داں نہ بن بنری فسردہ دوج کو چاہست کے کانٹوں کے طلب واہست کے کانٹوں کے طلب اور اس کے دامن میں فقط ہمدرد بول کے جمول ہیں

### وردآشوب

### څوا ب

وہ بیا نربومبسراہم مفری ا دوری کے اجار جبگلوں ہیں اب میری نظرسے جب جباہے

اک عمرے میں طول وننوب اظلمات کی دھم گزار میں ہوں میں آگے بڑھوں کہ نوطے اور کی میں آگے بڑھوں کہ نوطے اور کی کیا سوچ کے بطب رہیں ہوں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کے میں کوئی بھی منہیں ہو رہ بنا ہے کہ بنا ہوں کی میں کوئی ہوں کے کہ بنا ہے کہ بنا

سو دوربوں بیمجی مے ول سے جدا نہ تھی نو میری زندگی تھی مگر ہے وصف نہ تھی ول نے وزا سے غم کو قیامست بنا دیا ور نہ وہ آنکھ آنٹی زیادہ خصف نہ تھی بوں دل ارز محص انٹی زیادہ خصف کو پیکارکم میری صدا بھی جیسے کہ میری صدا انہ تھی

### درد آنؤب ۲ سم

برگ خزاں جو شاخ سے ڈوٹا وہ خاک تھا
اس جا اس ہبردگی کے نو قابل ہوا نہ ہوا
حگنو کی روشنی سے بھی کیا کیا بھڑ کی آئھ ٹی
اس شہر کی فضا کہ چراغ آسٹنا نہ تھی
مرجون آسسمال جو رہے آن کو دیکھرکہ
خوش ہوں کہ میرے مونٹوں بیرکوئی دعا نہ تھی
ہرجسم واغ د اغ تھا کیکن قسنہ آزہم
ہرنام ہوں ہوسے کہ بدن رفنہ ادھی

0

جوبھی و کھ یاد نہ تھت یاد آیا آتا کیا جائے۔ آیا یاد آیا یورکوئی کا تھ ہے دل پر جیسے پھر تراعہ برون یا د آیا جس طرح و صند میں پلٹے ہو پھول ایک اکر نفشش ترا یاد آیا ایسی مجبوری کے عالم یا کی فیل

ور د آستوب

اے رفیقو میرنسندل جاکہ کیب کوئی آبلہ یا یاد آیا

یا د آیا گفت کیمر ناتیب پهرمنیس یاد کهکیب یا د آیا

جب کوئی زحمن مجراداغ بنا جب کوئی مجول گیب یاد آیا

بہ مجتب بھی ہے کہاروگ فرزز جس کو بھٹولے وہ سے دایاد آیا در دائوب

## سوال

(فنوآت كى تصوير دىكەكر)

ایک سنگ تراشی نے برسوں

بیروں کی طرح صسینی تراسیے

آج اپنے صنی کدسے بیں تنہ

مجبور ، نظر صال ، زحمت می خورد ہ

دن رات پڑا کراہست ہے

چیرسے پہ اُجسا اُٹر زندگی کے

معات کی اُن گنت خراشیں

اُنکھوں کے سٹ کت مرقدوں بیں

رویشی مُبوئی حسرتوں کی لاشیں
رویشی مُبوئی حسرتوں کی لاشیں

ورد آسؤب

سانسوں کی تھکن بدن کی تھنڈک احساس سے کب تکک کہو ہے مانخوں میں کہاں سکست کہ بڑھ کر خود ساختہ بیب کروں کو جھٹولے

یہ زخم طلسب یہ نا مرادی ہر ثبت کے لبول پر سہے تمبتم اسے تبیشہ برست دیو آؤ! تنجیبق عظیم ہے کہ حت ان انسان جو اسب چاہتا ہے انسان جو اسب چاہتا ہے

# غربب بنهرك نام

غربیب شهرتری دُکه مجری نوابیس م تری طلب تری چا ہست تری وفا بیرسلام ہرا کی۔ حرفیہ تست و لر با پیرس م حدیث ور د وسکوت سخن ا د ابیس لام دریدہ ول ! ترسے آ ہی کس میا نوغم بیر نثار گرفروکشس ! ترسے رنگ چیٹیم نم پر نثار

بحنوں کا مشرب آبا وفصیل دار کی نجیر برایک ال ہے گریاں جری ہاری خر بجهین بام مح شع دهسگزار کی نیر مام عرة كزرب استطاري رخ نگار وعمنیم بار کونطن، نه لگے كل منين ب اگر أن كاع مد كام نه كا ول و نظری تنگستوں کا کیا شمار کریں تعارز فع عبث ہے نجات سے بہلے مجھ اور دیدہ خوں رنگ کو کلاب کری صاكا ذكرقامت بے رات سے يہد الجى لبول بيحكايات نول تحييده مهي برمیندره مبرم دست و یا بریده مهی

### درد آستوب

زخم كو كيبول تؤ صرصر كوصيب كينته بين طانے کیا دورہے کیا لوگ ہی کیا کہتے ہی كيا قيامت ہے كرجن كے بيے ذك ذك كھے ملے اب وی لوگ بمسیس آبله یا کهتیب كوتى سبت لا وُكه اكعمر كالجيمرًا مجبوب انفافت كبين مل طائة توكيا كيت بي بہ بھی انداز سخن ہے کہ حب کو تیری غزه وعشوه وانداز وادا كيتے ہيں جب تلك ورسے تو تیری رستن كرلس ہم سے چھونہ سکیں اس کوندا کہتے ہیں كيا تعجب ب كريم ابل تمنّا كومت راز وه جومحسروم تمنّا بين برا كيت بين

کل ہوجراغ مے تو سزاوارسنگ ہیں مینا سرشت تم تمی ننهیدان رنگ بس مطرب کی ہے دلی ہے کہ محفل کی ہے تی کس ننغ سے مالک نواع نے جنگ ہیں؟ ول خلوت حسال کی آراکشوں می ہ تکھیں نگار حت انہ ہتی ہے دنگ ہیں نا ب نوال نہیں ہے مگر حوصلے تو دیکھ شيشه صفات بميرتهي حرلفان سنك بين اسے حین سا دہ دل تر می رسواتیاں موں کی داکشته جوس نام و ننگ پیس معذور بن تلو لوزسه اطر کوکسی کری ہم خو و فراز این طبیعت سے تنگ ہیں

وی جنول سے وہی کو چیر مال مست ہے تشكست ل يا يحيى عهد وفت سار منتهج يبهم جو باغ وبهاران كا ذكركرت بي تو تدعاوه کل تروه سرو قامت ہے بحایه فرصت سبتی محرّ دل نا دا ل نہ یا د کرکے اسے بھولنا فیامت ہے حلی جلے بوشی رسیے و فا ومشق ستم كرشخ بار ومرد وستان الامت كوت يح سے ساحل لرزد لا ہے مك یہ نمامشی کسی طوفان کی على مست ہے عجيب وضع كااحد فرا زسيي شاع كه ول دريده مكريس سلامت ب

درد آسؤب

# برين

یں کوئی کرفول کا سو داگر نہیں
اپنے اپنے دکھ کی تاریکی بیے
تم آگئے کیوں میرسے باس
غم کے انبار دل کو کا ندھے پر دھرسے
بوھبل سیبول کی طرح
آشفنہ مو افسردہ رو خونیں لیکسس
ہونٹ محرد میں کتم پر سرایا انتماسس
اس تمنا پر کہ تم کو مل سکے
اس تمنا پر کہ تم کو مل سکے

غم کے انباروں سے بدلے مسکواہرٹ کی کرن – جیسنے کی آس میں مگر کرنوں کا سودا گرمتیں ين منين ويرسناس صورت اثبوه وربوزه گرال سے کے ول ہی قبقوں سے جور فيكن أكهرس أنسوروال سب مے میتوں میروں کے جراغاں اورجرون رشكتنون كا دھوا ل زندگی سے سے گرزاں سوت مقتل سب روال سبخيف وناتوال مب کے سب اک ووسرے کے ہسفر اک دوسے سے مگاں سب کی آنکھوں می خیال مرگ سے خوف و ہراس میری با توں سے میری آوازسے تفرنے برمانا کہ میں تھی ہے کے آیا ہوں تمصارے واسطے و معجزے جن سے بھر جائیں گے بل مجرس تھا رے اُن گنت صدیوں کے لا تعداد زخم وم بخود سانسوں کو بھرائے سوئے ہے جان جیم منتظر ہیں قم یا ذنی کی صدائے سحرکے البنسيا بيغميرول كى سرزمين ا ورتم اس کے زبول قسمت مکیں .... نیرہ جبیں من وسلویٰ کے بیے وامی ث قحط خور ده زار و بهار وحزى صرف تقذر و تو كل برلقيس تنم كوشيرين طلب كي جاه ليكن بيسنون غم كيس كو

جرفے کا حوصلہ یارا منیں تم پرسیفا کے فائل ٔ ہازوئے فرہاد کی فوت جمہرہ ورنہیں تا كرسولوسر كرفتة .... زندكى سے دور مردہ ساحروں کی ہے نشاں قبروں کے سحادہ ہیں خاك ال كى اس كل تاريك كا يس لهي اک بيکر سوں ، پيکر گرمنيس میں کوئی کرنوں کا سود اگر مہنیں رمیت کے بیتے ہو ہے شیلوں بیراستا دہ ہوتم سابية ابرروال كو ديكھتے رسنا تھاراج و دی سات فلزم موجزن جار و ن طرف اورتمهارے بخت میں شعبنہ منیں ا بہتے ا بہتے د کھ کی بوقیل کی طور بوں کو تم نے کھولا ہے کہجی ؟ ابنے ہم جنسوں کے مبنوں کوشولا ہے تھی ؟

### دردآنثوب

نے کی روحیں گرسنہ .... سے کی ممتاع در دبیں دوسروں کا خون یعنے کی ہوسس ایک کا د کھ دوسروں سے کم تنیں ایک کاژگوشنگی، بیجارگی دوسرول كا دُكه مكرا فراط مع .... ديوانكي يهاس اور فتے کا دکھ اینے انباروں سے س کر جھانط لو يهاس ا ورنشے كا د كھ اك د وسرے ميں بانت لو بيم تمصاري زندگي ٺ يدينه بهو شا کی عرش بریس و رحمت اللعالمیس میں کوئی کرنوں کا سوداگر منیس

روزی ممافت سے بچور ہوگئے ویا پنقروں کے مینوں رہنگائے ہوگئے دیا جانے کون کاٹے گافعیل مل وگرمرکی رتبلی زمینوں میں سنگ ہو گئے دیا انتظارِ طوفال میں خشک ہو گئے دیا انتظارِ طوفال میں خشک ہو گئے دیا

### درد آخر

یا ندنی میں آتی ہے کسس کو ڈھوزی نے نوشو ساحلوں کے بچولاں کوکے دریا

به محد محمد کی بین قند میس نواب و کے جدرے آن محد کے بیزیروں او میپرز بوسٹھے وریا

ول مثبان گی بسورت پیل مربیه نمت ایت بسب نه بن ثیرا کچه مجی و این و هو تکے دیا

زخم نا مراه ی ست مم ست بر از ند و می د نمینا سمند را برست و برد 0

تو کہ انجان ہے اس منہرکے آوا ہے سمجھ كيمول روئے نواسے حندہ شادات سمجہ کہیں آجائے میشرقو مفت در نیرا ور بزاسو د کی د سرکو نا یا سب سمجھ حسرت كريدين جواك بياننكون ننس ختناك أبحصول كومري حنتمه ما أب سمجد موی در مایمی کوآوارهٔ صد شوق نه که ر يكب ساعل كويجى له ب تشنه تبيلاب سمجه ببرهبى والبسيطسي ما نوس كرن كى خطسب روزن در کو بھی اکٹے بدہ مےخواب تھے اب کے ساحل آمیدسے مکنا سے ف از وه جوا كا كنتني د ل يحتى السيرغ قا ب يجمد

دروآستوب مع ۲

# فلاتيرتر

فدائے برتر مری مجتت تری مجتت کی رفعتوں سے خطیم ترہے تری مجتت کا در نحدِ اعتنا فقط میکراں سمندر مدا تری رحمتوں کے بادل سرا تری رحمتوں کے بادل مہمی کسی آبٹ رکی نغمگی کے موتی مرحمی کسی آب کے آنسو

مجھی کسی مجسل کے ستارہے كبيس سينتنج كهيس سے جنتے كہيں سے ديا أوا كے لاتے كەنتېرىيىمجبوپ كوجلال دىجال خىتىب تری مجتت تواس شهنشاه کی طرح ہے جود وسروں کے مہزسے خون حکرسے اینی وفاکو د و م بخشے اً مری ہے ساطعا ہے فقظ مرے آنسوؤں سے مرے لہو سے ... میری ی آبر وسے 032 - 51 اگرچہ اسس ہے بضاعتی نے محصیمیشین دی ہے مكريه تاكامي تمتيا بھي اس مجتت سے کا مرا ل زعفلم تر ہے

درد آغری ۴ ۴

جو اپنی سطوت کے بل پر اوروں کی آہ و زاری سے اپنے جذبِ وفاکی تشہیر جاہتی ہے مری مجت نے جو بھی نام جبیب سے کر دیا معنون وہ حرف میراسیے میراا بنا ہے اے خدا ہے نزرگ و رتز 0

قرب جزز داغ حداتي منبس دسيت كجركهي تو نہیں ہے تو د کیائی نہیں وست کے کئی ول- كي زهمون شرو ووست كا اسان محمد وربنروه وست حنائي نبين سيت كجعظى ئيا اسى زە سەركونزيان سىچەكرىي كىس ناصحوں کو نوسجھانی نہیں سیت کھی تھی ایسا کم ہوں زی یادوں کے بنایا توں ہی دل نه د حد ای نهروست کچهای سوجيًا بيون تو سراك فقت س مين دنيا آيا د وتكجفتا بهول نو د كها في ننبين سيت كجه يهي یو۔ خیص عرکوکس مصرمیں لائے سوفٹ از ذرن آشفننه نوائی نهیر سیت کھھ کھی

ووست بن گرجی نہیں ساتھ نبحائے الا وہی انداز ہے طب المرکا ریا نے الا اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتا رمرا سخت بیں گرفتا رمرا سخت نا وم ہیں لانے وال سمجھے وم ہیں لانے وال سمجھے دم ہیں لانے وال صبحدم تبیہ ڈرلیا تگھت گل کی صورت رات کو نبینہ وال میں سمت آنے والا کیا کہ بین کمت آنے والا کیا کہ بین کمت آنے والا کرائے میں کمت آنے والا کرائے میں کمت آسے والا کرائے میں کمت میں کمت اسے والا کرائے میں کمت میں کمت اسے والا کرائے والا کرائے میں کمت میں کمت اسے اسے میں کمت کا کہ بین کمت کا کہ بین کمت کا کرائے والا کرائے میں کمت کے میں کمت کا کرائے والا کرائے کا کہ بین کمت کی کرائے کیا کہ بین کمت کی کرائے کے دالا کرائے کیا کہ بین کمت کی کرائے کرائے کیا کہ بین کرائے کرائے کیا کہ بین کرائے کرائے کرائے کیا کہ بین کرائے ک

تیرے ہوتے ہوئے آجاتی تھی ساری نیب آج تنہا ہوں نوکوئی نہیں کے فیوال

منتظرکس کا ہوں ٹوٹی ہوئی ، بلیزییس کون آئے گا بہاں کون ہے آنے ال

كياخر التي جومرى جان مي كُلك سيدان المالي المنال ا

یس نے کھاہے بہاروں میں جمین کو بلنے سے کوئی خواب کی تعبیر نبہا ۔ نبہ دالا

ئے نکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہونس۔ آز د وست ہونا نہیں ہر یا بخد مل نے والا درد آثوب

یہ عالم شوق کا دیجیس نہ جائے وہ فینت ہے یا خدا دیجھا سرجاسے یہ کن نظروں سے فونے آج دیجھا کہ نیرا دیجھنا دیجھیس نہ جائے بمیننہ کے لیے مجھ سے جھیٹ ٹر میا یہ منظر باریل دیجھیسے جھیٹ ٹر میا نملط الم المراكم معلط الم المراكم وفا د كميما ناجات

به محرومی نبیس بیسس و فا سبے کوئی تیرے سور و تیجھا نہ بائے

ہی نو آسٹ ابنے ہیں آحمن۔ کوئی نا آسٹ نا د کیمیا نہ حائے

فراز ابنے سواہے کو تنمیسرا تخصے تخصہ سے بدا دیکھا نرجلے

### نو وغرض

ا سے ال این اسے در در کے کارن تو کیا کیا بیتا ہے ما دن کے منظاموں میں دو بارا توں کو بلے خواب کا اینن نیز سے زخم کا مرسم نیرسے سامے نا یا سید را

بپیراک انجانی معورت نے تیرے کھ کے گبیت سے ابنی سند کے خواب شنے ابنی سند کے خواب شنے خود دانٹواں کی باڑھ سے گزری نیری ایبی بھیول شیخ

در درآشوس مع ک

وانكي

آگئی مجیر وہی میہاٹر سی رات ووسٹس پر ہجر کی صلیب بیے ہرستارہ ہلاکپ صبیح طلب منزل خوامشر مبیب سیا

اس سے پہلے بھی نیام وس کے بعد کاروان دل و نگاہ سپہ لا ابنی ابنی صلیب اسٹے سٹوسے ہرکوئی سوکے شاکے سٹوسے ہرکوئی سوکے شاک گاہ حسب لا

#### دردآشوب

کتنی با ہوں کی شہنیاں ٹوٹیں کننے ہونٹوں کے بیبوں جاکہ بنوے کتنے ہونٹوں کے بیبوں جاکئے موتی کتنی انکھوں چھن گئے موتی کتنے جہروں کے انگے کا ک ہونے

کیبرجمی و بران نهبین کوستے مراد کیبرجمی منتب زنده دار بین نده بید بھی روشن سہے بزم رسم وفا بید بھی ہیں کیجہ جراغ تا جسنہ ی<sup>و</sup>

وسی فائل حوایت با کفنوں سے مبرسسیما کو دارکرستے ہیں بھراسی کی مراجعت کے بنے معشر تک انتظار کرستے ہیں 0

ول مي بجيا ہوت م كى پرجيائيال مجي ہوں مرحائيے جو ایسے میں تنهائیک ال کھی ہول آ کھوں کی سرخ لہرسے موج سپردگی یہ کیا ضرورہے کہ اب انگرائیاں بھی ہوں برحن سا ده لوح نه ول میں از سکا مجيد تو مزاج يار ميس گهرانتيب ال کھي ہو ں ونا کے نذا ہے توطبیعت ہی لے تجھے بایت اس لی سو نو بجیرسخن آر ائبال کھی مبول بدر میل کاعش ابھی یادہے وست از ول نود به یابتا نخا که رسوانیاں بھی بیوں

- FT.11

0

: ب تری ماد کے مکنو محط در کار تکوین آنو جیا سخت تار کے ہے ل کی دنیا ایسے ماطعی الرتو مجلے تمرف و مجيد سريان ووت بهجني موتي كبيسي آنسو جيك شروب شرتاحا محال نا \_ تو يا \_ جے خوشبو جيکے

است المدينة بين من است البيدة فراز الكار صورت المسكر مبرشو جمك درد آمنوب

#### مدوح

بیں نے کب کی ہے تھے کا کا دلی کی تعربیت بیں نے کب لکھے تقییدے تھے زخمار وں کے بیں نے کب بنرسے مرا با کی حکایا سنے کہیں بیں نے کب تغریکے حجود منے گزار وں کے میں نے کب شعر کے حجود منے گزار وں کے جانے ووون کی مجتن بیں یہ جبکے ہوئے ہوئے کیسے افسانے بنا بیلنے بیں داراروں کے میں کہ شاعرتما مسے بن کی روابیت تھتی بہی جھھ کواک بھٹول نظر آسے تو گلزار کھوں مسکراتی بٹوئی برآ بھھ کوفست تل حانوں مسکراتی بٹوئی برآ بھھ کوفست تل حانوں برنگاہ عسن لمط انداز کو تلوا رکھوں میری فطرت تھتی کہ بین حین بیاں کی تقاسمہ برحسیس لفظ کو در مدیح شرخ بار کھوں

میرسے ال بی بھی تھلے ہیں نری جا بہت کے کول ایسی چا بہت کہ جو وضنی ہو تو کیا کیا نہ کرسے مجھے کہ ہو بھی نو کیا زعمسیم طوا نب شعلہ تو ہے وہ شمع کہ بچقر کی بھی بردا نہ کرسے میں نہیں کہنا کہ بچھ سا ہے نہ مجھ سے کوئی ور نہ شوریدگی ستونی نو دیوا نہ کرسے

#### دروآ تأب

کیا یہ کم ہے کہ نرسے سن کی رعنا ئی سے
بیل نے وہ شمین جلائی بیک مہنا ہے۔ نثار
بیرسے بیان و فاسے مرسے فن نے سیکھی
وہ دل آویز صدا قت کہ کئی خواسی نثار
نیرسے نم نے مے وجدان کو بجتی وہ کسک

بین کسی غم میں بھی رویا ہوں نومیں نے دیکھا تیرسے کھ سے کوئی مجروح نہیں تیرسے سوا میبرسے پیکر میں نری ذات گھی سہتے انتی کہ مراجسم مری روح نہیں تیرسے سوا میبرا موضوع سخن نو ہوکہ سب ری نیا در حقیقت کوئی ممدوح نہیں تیرسے سوا  $\bigcirc$ 

بیام آئے ہیں اس یارہے وفا کے مجھے جے قرار مذریا کہیں تھے۔ لا کے مجھے جدائيا ل سول توابسي كمعسبه بعرنطيس فریب دو تو ذرا سلسلے بڑھا کے گئے نشے سے کم تو نہیں او بار کاعب الم كرمے أراب كونى دوش برمواكے مجھے میں تو د کو بھول جیکا تھا مگرجہاں دانے أواس تحجور كي آيننر وكمها كم شخص تمدارے ال سے اب کم منہیں ہے رفعت ال جود تجينا بوتو وكمحو نظراً تفائه عظم مجيحى شوائي ب مرسانسوؤن س اكتصور فزاز و کھے رہا ہے وہ مسکرا کے سکھے

بے زار منب بیان وقت ا ہو جانا تنم منی اورون کی طرح مجھے سے خدا ہوجی انا ميل على الكون بيرسجالون كالهوالي لوندي تم يمي إبت زنجيرسن بوسانا كريدا - قرب المراهل المعالية كهين ترجب ئين توتصورنما سوحب نا مروية منزن كي طلب بو توكها م مكن ي و وسروں کے لیے تو د آبلہ یا ہوسیا نا خلق کی شاک نی میری خطاؤی کاصله تم نو معصور ہوتم دور درا ہوسانا اب مرا اسط تریاق ب محساد از بر تم کسی اور کیاری کے خدا ہوجیا نا

## العظاركل

نگارگل بخصے وہ دن بھی یاد ہوں مث بید کرجن کے ذکر سے اب ل بیڈ کا زیا نہ لگے تری طلب میں وہ دارورس کے ہنگا ہے کرجن کی بات کمیں بھی نواب فسا نہ لگے بقد کہ ذوق جلاتے رہے لہو کے حمید اغ کہ نؤجب آئے نو بیگفرنگا رحمن نہ لگے

#### وردائشوب

اسی نبیال سے ہرزحمن میں بیامہا کر نجھ کو گر دسنس آیا م کی ہوا نہ سکے مگر جو گزری سہے ہم برنزے حصول کے بعد وہ حال عمن میں کہیں گر سجھے قرا رائے

بگارگل و ہمبیں سفے ترسے نمست نے دنگ نا بناک ہٹے۔
ہمبیں بیں جن سے خول سے تھے دنگ نا بناک ہٹے۔
ہمبیں بیں جن سے خبا تیری لا لد رنگ ہڑے۔
ہمبیں بیں جن ہیں وہ جو تری رنگز رمیں ناک ہڑے۔
خزاں تو خیرستم کیشیوں کی ڈست تھی گر
ہمبیں سے میں ہما رسے جگر ہی جا کہ ہوئے۔
ہمبیں سے حربیم میں اگر ہمبیں بلاک ہوئے۔
ترسے حربیم میں اگر ہمبیں بلاک ہوئے۔

#### دروآسؤب

بكارگل برتفاض مگروفاكا ہے كداب بھى ہم تے وعدوں كا اعتباركري كزر كمي حوكزر في هي سخت جا نول بهر بھرآج نیری جفاؤں کا کیا شیمار کری الم گزیده مهی سیسیسین دریده سهی مگر نبون پیمنے ول نه آمنگار کری یمی اصول را بے و فایرسنوں کا سرایک حال می توصیف حن بار کری جیں سے صوکے سراک نفتن نامرادی بگار کی زیے جلو وں کا تبطف رکری

# كلشرة معول كاماتم نهكرو

منع ظرانه هیس نو بیقرایی کی تقبیل کیکن کشتگان شب فرفنت کی سحب رجمی آئی جسم کمیون ل مین مطریحتے میں کے لکیوں جیاب جرسس کل کی نوا وازادهسر کھی آئی

آج بھرکرتے ہوکس زعم بیز زخموں کا نتا ہم سرکھیرہ! وا دی چرجت رمیں یہ توہوگا سرکھیرہ! وا دی چرجت رمیں یہ توہوگا کیوں نگاہوں ہے افسازہ چراغوں کا دھوا آرز وتے سب و زخسا رمیں یہ تو ہوگا ایک سے ایک کڑی منزلِ جاں آئے گی رکھن منزلِ جاں آئے گی رکھن میزلِ جاں آئے گی رکھن میزلِ جاں آئے گی رکھن میزلِ جاں آئے گی رکھن میں یہ تو ہوگا

ہونٹ سل جائیں مگرجراً نب اظهار رہے ول کی آواز کو مدھسے نذکرو و بوانو؛

#### درد آشوب

طوهل مي رات تواب كرهم جيث جائے گی اب كرهم جيث جائے گی اب كري وكم نه كر و ويوانو! اب كري وكم نه كر و ويوانو! اندهيال آيا ہى كر آل ہيں ہراك مبس كے بعد النده مناسب معول كا مانم نه كر و ويوانو!

ول بین اب طاقت کان خوننا براف فی کرے ور منظم وہ زہر سہے بی بیت کے بھی بابی کرے عقل وہ ناصح کر ہروم لغز بسٹس پاکا خبال دل وہ دیوا نہ بہی جا ہے کہ نا دانی کرے ہاں مجھے بھی ہوگلہ ہے مہری حالاست کا بیتھ کو آزر دہ اگر میری پرسیٹ ان کرے

#### دردآ تؤب

یہ تو اک شرح نول ہے جاک داما نوا بہاں
سب کے سب جائی ہیں کس کو کون زندانی کے
موسیم گل ہے مگر ہے رنگ ہے ، شاخ خرہ
کتنا شرمندہ ہیں انکھوں کی دیرانی کرے
منتے جہروں سے لوں کے زخم بہجانے گاکون
بخد سے برط ھکر ظلم اپنی خست و پیشا نی کرے
ناصحوں کو کون جمحھا سے نہ سمجھے گافست آز
دہ توسب کی بات ش سے اورمن مانی کرے
دہ توسب کی بات ش سے اورمن مانی کرے

0

بے سروسامال سفتے نیکن آسن اندازہ نرکھا اس سے پہلے شہر کے سلفنے کا آوازہ نہ تھا طرون ول دیجھا نو آ تکھیں کرب سے پچھاگئیں خون رونے کی تمسن کا بیرخمیازہ نہ تھا

آمرے بہلو میں آ اسے رونن بزم خیب ال لذّن رخسار ولب کا اب تک اندازہ ندتھا

ہم نے دیکھا ہے خزاں بس بھی تری آمد کے بعد کون ساگل تفا کہ گامنسن میں نر و تازہ نہ تفا

بهم قصیده خوال منیس اسس صن مکے دیکن فراز اتنا کہتے ہیں رہین سمیہ و غاز ہ نہ نتا

تبعنے صحرا دُں پہ گر جا سر دریا برسا عنی طلب کس کومگر ابر کہاں جا برسا کفتے طوفا نوں کی حالا جھی لہو کی اکافی نہ دلیں اک لہ اُلٹی انکھے سے دریا برسا کوئی غرفا ب کوئی مائی ہے آسب جُوا ابر بے فیبنس جو برسسا بھی نوکیسا برسا

#### دردآشوب

چرشصنے دریا وُں میں طوفان اُٹھانے فیالے جند بوندیں ہی سیر دامن صحرا برسب طنز ہیں سوختہ جا نوں پر گرسجتے با دل یا تو گھنگھور گھٹائیں نہ اُٹھا' یا برسب ابر و باراں کے نعدا، جھومتا با دل نہمی آگ ہی ا ب سرگلز ارتمنا برسب

این قسمت کر کھٹا و اس میں جلتے ہیں فراز اور جہاں وہ ہیں ویل س ابر کا سایہ ترسیب 0

افعی کی طرح ڈےنے لگی موج تفسس کھی اسے زہرعسنیم بار بہت ہو کی کسس کھی بیعیں نوطنتی شوتی رُت سے بھی گراں ہے اے کارے ہے۔ ابر کرم اب تو برسس کھی آین خرا بات معطل سے تو کچھ روز اے رند بل نوستس وہمی جا ترس بھی صبیاد و تکہان جمن پر ہے یہ روشن آبار سمیں سے ہے۔ مشمن بھی قفس بھی محروی جب وید گنتگاریز کر دیے برص جاتی ہے کھے ضبط سلسل سے ہوس تھی در دآنوب سم ۹

### الے مربے بیدر ونتہر

ول سنگ اشتا ب اپنے بام و در کو دیکور پیسینے گلتی ہیں جب بھی سن م کی پرچیائیاں اس فدر ویران کیجے اس فدرسنسان رات سوچ میں گم ہیں اُ فق سے تا اُفق بہنا تیا ں کس لیے روسن کروں دیوار و در کو کی تو ہو گنگ بوار وں میں کہیں اہول انجین آرائیاں

### درد آسؤب

ورو برنسب جاگ استطاع بین کمئی ماه و بخوم آگ بحارگاتی بین منگ فیخشت کی رعنائیاں داستوں سے خوابگاہوں کا مسلسل موج رنگ جس طرح فوس نے کی توشنی انگر آئیساں خرخم نظارہ کیا تاکھوں میں جبیب تکتآ دیا ترخم نظارہ کیا تاکھوں میں جبیب تکتآ دیا گو مری نیندیں بھی مجھ سے دے اوری شہنائیاں

کل ذراسی دیر بیجکے سفے مرسے دبوار و در رجعلما المجسل فیس میری رقع کی گرائیسال رجعلما المجرائ بیند کمحوں کے لیے کوشے اٹھا تھا اک چرائ اور دیک اُلی تخیس کچھ سلمے مری تنها تیا ں! اور دیک اُلی تخیس کچھ سلمے مری تنها تیا ں! اُلی انتا تنورکیوں ہے لئے مرسے بیدرد شہر اسے ایندر رسوائیاں؟ بیرنظر میری طرف ہے کسس قدر رسوائیاں؟

گھرمی کننا ستا ٹا ہے یا برکتنے ناشور یا دنیا و بوانی ہے یا میرا، دل ہے جور كمي تو أيكهول كے كلواروں سى بحى آكر ناج ول من في سي الحيد و يكيد كا اسيعنكا كي مور يول كيمرت عن كليون من كغيرات كليرات س جيبياس متى كيرائي التي بول أدم خور سوچ کی حینگاری بھٹا کا کرکسے نادرنی کی اس محے سے معالی ایک ہے اول وا جاك كرسان بيميزناكس كوخوش آنا يسف از بهم تعمی اس کو تحقول نه جائین که به اگر میو زور

يهراسي را بكزريرسن يد بم مجمعی ال کیس کر منتظر رسبے ان کو مل گئة اورسم حان بہجان سے بھی کیا ہوگا بهم بھی اسے وست غور کران یہ اجنبت كى دُى مند تجعِث جائے جمك أنتخة ترى نظ زندگی کھر لہو ڈلاستے گی یادِ باران بے خرا بو منى محطية وكب ملے بن فراز بيربهي توانتظار كرسن بد

اب وه جھونکے کہاں صباحیسے آگ ہے شرکی ہوا جیسے تنب سلکن ہے دوہر کی طبیع جاند، سورج سے النجا جسے بَدْ نَوْل بِعِدِ بِهِي بِعِمِ الم<sub>ا</sub>سِبِ آج ہی توجب ڈا مجوا جیسے اس طرب منزلول سنة ون محروم یں نثر کیب سفرند کھت اجیسے ا ہے بھی وہینی ہے ڈوری مزل سائد علية سور استنصب ا تفا قاً کھی زندگی میں فسنسراز د ورت ملية منين فسياً جيس

ترياق

بسبہ تیری اواس ایکھڑویں ہی یل بھرکو جبک اسکٹے سکتے انسو کیا کیا زرگز رگئی کفی دل بر! جب میرسے یہے بلول بھی تو

کینے کو وہ زندگی کا کمحسہ
بہان وقت سے کم نہیں تھا
بہان وقت سے کم نہیں تھا
ماضی کی طویل تلخیوں کا!
جیسے بھے کوئی تم نہیں تھا
تو! میرسے بیلے! اوراس انتی
کیا تھا یہ اگر کرم نہیں تھا

#### وردائشي

تو آئے بھی میرے سامنے ۔ ہے ایک میں اور ہسیاں نہ آئی اس اور ہسیاں نہ آئی اس اور ہسیاں نہ آئی اس ایک طنز ہے تیری ہرا دا ہیں پیمجتی ہے تر سے بدن کی خوشبو پیا اب مرے زخم محر جیسے ہیں یا اب مرے زخم محر جیسے ہیں یا اب مراز ہست مراز ہست ہیں گئی تو گئی ت

بلے بھی قیاست تھی سستم کارئ آیام بیں شنتہ عمر ، کشنہ عمر اب کے برس بھی لرائیں کے ہونٹوں یہ دکھاوے کے تبتیم ہو گا یہ نظارہ کوئی وم اب کے برس می ہوجائے گا ہرزحت کہن کھرسے تمایاں رفتے کا ابو دیدہ تم اب کے رسس تھی بہلے کی طرح ہوں کے تنی جام سفالیں مجلك كابراك ساغ جماب كحراس عي مفنل من نظراً بين كے يا بست و نخر ابل نظرو ابل مسلم اب سے برس بھی 0

نجرے ال كر بھى كھے خطا بيں ہم یے مرقات بنیں تو کیا ہیں ہم بهم مست كارد ال مين يعقي تق لوگ سمجے شکستہ یا ہیں ہم اس طرح سے سمیس رفیب ملے جیے مدت کے آشنا ہیں ہم را کھ ہیں ہم اگر بیاآگ تھی جزغم دوست اوركيابين بم نود کو شنتے ہیں اس طح جیسے و قنت کی آخری صدا ہیں ہم كيول زمان كودي فرازالزم وہ نہیں ہیں تو ہے وفا ہیں ہم

#### در دآمتوب ۱۵۳

()

مجھے آواس کی نود کھی سوگوار سوے ہم آپ اپنی مجتنت سے شرمسار سجنے بلا کی رُومی ، ندمیان آبله باکو بلٹ کے دیجتا جا کا کنو دعبار ٹوے كله اسى كاكياجى سے بھرية وف آيا وكر نزلول توسم بم برميانمار يؤس به انتفام می لیب انتازند کی کوانی جولوگ وشمن جال تقے وہ عمگ ارتھے براريارك زك دوستى كاخيال مرکو فراز بستیماں سرایک ارسی

دروآشرب

### .. ان بیصے بیاروں کے مفیر

اورجب ہوگا ترا زو ہجرکے زکسنس کا تیسر مختلف ہوں گئے نوکھنے دوسے لوگوں سے ہم مختلف ہوں گئے نوکھنے دوسے لوگوں سے ہم اور جائے ہے تھے کوچہ مباناں سے مقتل کی طرنب ہے بیا زِسنگ خلفتت بے غیم تیخ سسنم اینے اپنے سنوق ہے ہوا کی بارا نیس بلے در یہ وا رفنہ کی شمعوں کو جلائے ہروت رس

ان کی انگھیں ریزہ ریزہ ان کی حانیں زخم زخم ان کے آنٹو کا پنج کے تا ہوت رکشیم کے کفن ان میں توابیدہ کسی لیلا کسی شیریں کا خوا ب ان میں آسو دہ جنون فنیس و خون کوھسکی ان کے مامختوں پرشکستنوں کے نشاں ضربعدو ان کے ہانتوں کی کئیسٹر سیں جوانمرگو کا فن النامين سراك تفاكسي دام تمنا كا اسسير ان پیچو گزری وه گزرے کی ہراہل دردیر اورسم دولول محى البينے جرم سے غافل نہيں تیری بیشانی کی سج در هیج میری جابت کاغود كوبيروه زنده بين جوست مندهٔ فانل نهين مجد کھی کس وامن وربدہ کوبہا کے شبنتی ملی اس مفرسی راستوں کے زخم بیں منزل نہیں ا ورسم دونول ہیں اُن دیکھے ڈیارٹس کے سفیر

#### درد آخوب

0

اب کے ہم محطے نوشا یکھی نوابوں ملی جس طرح شو کھے بٹوسے بھیول کی آبو رہی ملیں وْ معوند أَجْرُك بِيُوك لوكون مِن وفاكم موتى رخزان يخصمكن سيحن ابول مبيالين عجم ونبيب بهي عني بارمين شاكرلو! نشنه برهناي منرابي حومنزا بول مي مليل توخداب يرمراعث فرستنوي جيسا د و نوں انسان میں توکیوں اننے جا بوں م<sup>یلیں</sup> آج ہم داریہ کھینے گئے جی باتوں پر ك عجب كل وه زيانے كونسا بوں سي ماہيں اب نہ وہ ہیں نہ وہ نوسے نہ وہ ماضی ہے فراز سے دوشخص تمنآ کے سابوں میں ملیں

0

ا چها نخا اگرز حسم شر بھرتے کوئی ون اور اس کوتے ملامن بی گزرتے کوئی ون اور را نوں کو نری مادوں کے خورشدا کھرتے آ محصوں س تارہے سے اُرتے کوئی دن اور بم نے بچے دیکھا تو کسی کو بھی نہ دیکھا اے کاش ترہے بعد کزرتے کوئی ون اور راحت محتی بہت رہے میں ہم عمطلبوں کو تم اور برشة توسنورة كوني دن اور كونزك تعلق لفا مكر جان يربني للتي مرتے جو مجھے یاد نے کرتے کوئی دن اور اس شرتمنا سے فراز آئے ہی کیوں تھے يد حال اگري او مشرق كوني ون اور

ترسس ریا ہوں مگر تو نطن پر نہ آجھ کھ كخود حداب توجهس نذكر عدا جمد كو وه کیکیاتے ہو ہے سونظ میرے نانے پر وه خواب سانپ کی مانند وسکیب جم ببطخ أتصابهول ملتي حيان كي صورت بكاراب تومرے دير آئے المحد كو بخصے زاش کے بیں سخت منتفعل ہوں کہ لوگ مجي سنم تو سمجينے لگے حت ١٠ مجد كو

یہ اور بات کہ اکثر دیک اُٹھا جہرہ کبھی کبھی بہی سنعلہ بجھا گیب مجھکو

یہ قربتیں ہی تو وجوسٹ داق مطری ہے بہت عزیز ہیں یاران سے دفت جھے

متم نویه ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں وہ ایک شخص کہ سٹ عربنا گیا مجھ کو

اسے قرآز اگر دکھ منطست بچھوسنے کا تو کیوں وہ دور تنک دیکھتنا رہا جو کو  $\bigcirc$ 

کسی طرح توسیب ان حرب آرزو کرتے ہولیہ سے گفتگو کھتے تو آئکھوں سے گفتگو کھتے ہوں انکھوں سے گفتگو کھتے ہوں ایک فیٹلو کرتے ہماں کے طوق وسل سل بس ایک بٹو کرتے کہاں کے طوق وسل سل بس ایک بٹو کرتے کہمی توسیم سے بھی اے ساکنا ان شہر خیسال نے مسل کھتے ہوئے ہے ہیں گفتگو کرتے کہا گلوں سے حبم سے شخصانے صلیب پر لرزاں توکس نظر سے تما شائے رنگ و بُو کرتے توکس نظر سے تما شائے رنگ و بُو کرتے

## دردآشوپ ۱۲۱

بهت دنول سے ہے ہے آہے تھے تولیات و کرینہ ہم بھی چراغاں کسٹ رمجو کرتے به قرب مرگ و فاہے اگرخیسے ہوتی نو ہم میں مجھ سے مجھٹانے کی آرز و کرنے جمن ريت نه بهوتے تواپ سيمي بها ر مثال برگ خزاں تیری حبسنجو کرنے ہزار کوس پیر تو اور پیٹ معزبت کی عجیب مال نخا پرکس سے گفتگو کرتے فرازمصرغد آتش پر کما عزول کھتے زبان غیرے کیا سندے آرزو کرتے

دردائتو<u>ب</u> ۱۹۲

## ميس اور تو

روز جب محدی بار وں سے اُزنے کئی ا کوئی گھٹ ہوا بڑھتا ہوا بکل سا بہ ایک دیوارسے کہ اکہ مرے ساتھ جیلو

اور زنجیرِ رفاقت سے گریزاں دیوار ا بہنے بندار کے نیشے میں سدا استادہ خواہشیں ہمدم ویر مینہ بہتنہ ویتی کھتی

## در دآنثوب

کون وبوار کسی سائے سکے بہدواہ جبلی کون وبوار مہمیشہ مگر است اوہ رہی وقت میوار کا ساتھی ہے زیمائے کا زینی

اور اب سنگ کے گل ونٹ کھے بلے کے سلے اسی و بوار کا بہت رار سبے ریزہ ریزہ دصوب نکلی ہے مرکز جانے کہاں ہے سایہ

کون آتا ہے مگر آسس لگائے رکھنا عمر محبر در دکی شمعوں کو جلائے رکھنا دوست پرسمش بیمصراور ہما رائیبوہ ابنے احوال کوخو دسے بھی جھیائے رکھنا ہم کو اس نام نے اراکہ جمال بھی جأیں خلفت نے نتہر نے طوفان اُٹھائے رکھنا اس چکا ہو نہ میں نکھیں بھی گنوا بیکھوگے اس جکا ہو نہ میں نکھیں بھی گنوا بیکھوگے اس کے بیٹ تیٹے بیکوں کو تھے کائے رکھنا

## افریت یائی ادیبوں کے نام

جهان لوح وفلم کے مسافران بیل ہم اہل دشت بیثا درسلام کہتے ہیں دلوں کافرب کہ بین اصلوں سے مثنا ہے بیحرف شوق بصدا سنرام کہتے ہیں ہزارلفظ و بیان و زبال کا فرق سہی مگر حدیث و فاہم تمام کہتے ہیں وه ما و بهو که لوممبا، سرکار نو بهو که فیض سبه کے لوح وفلم عظمتِ بشرکے نقیب سب ایک دردے رستے بیم نسک بسمل سبه بهن ورنظر سیسیجی دلوں کے فریب جرکار تہ و سرا نہیں سے بینا و زیاب سبھی کا ایک ہی نعرہ سبھی کی ایک صلیب

ہمیں برسوجین ہوگا کہ زندگی ابنی فضائے دہ ہمیں کیوں موت سے بھی ستی ہے مصائے دہ ہمیں کیوں موت سے بھی ستی ہے ہم ابل ننرق ہیں سورج نزاشنے والے مگر ہماری زمیں نور کو نرستی سہے ہمارے اُسطے بہمارے اُسطے یہ کہ یہ کو بھی گھٹا و نرستے ہمارے اُسطے وہ دُور بارسسمندر بیہ جا برستی سہے وہ دُور بارسسمندر بیہ جا برستی سہے

زیں سے اب نہیں اور کے کوئی پینیب میں اور ان کے کے بیے جمان آ دم وحق استوار نے کے بیے بہال محلا و گوتم اسبیح رکنفیوشس بہال محلا و گوتم اسبیح رکنفیوشس جلا بہتے ہیں بہت آگہی فروز دیئے مگر ہے آج بھی اببت انصیب ناریکی مگر ہے آج بھی اببت انصیب ورا زیلے مگر ہے آج بھی مشرق شب درا زیلے مگر ہے آج بھی مشرق شب درا زیلے

ہمبر کو تو رہے ہوں گے معنم قدامن کے ہمبر کو اب نبا انس ن دھا انا ہوگا ہمبر کو اب نبا انس ن دھا انا ہوگا ہمبر کو ابنے فلم کی سننارہ را زی سے ہمبر کو ابنے فلم کی سننارہ را زی سے ہمبر کا کہ خطہ نیرہ اُجا است ہوگا ہمبر کو امن کے گمبنوں سے مبیطے بولوں سے ہمبر کو امن کے گمبنوں سے مبیطے بولوں سے مہر کا اندھی کو نا است ہوگا

میں کر پر شور سمندر سکتے سرے یا وَ ال بیس اب کدار و با ہوں نوسو کھے شعصے دریاؤں میں

نامرادی ناید عالم ہے کہ اسب یا دہنیں تو بھی شامل تھا کبھی میری تمت و کسی

دن کے دھلتے ہی اُجرمباتی ہیں انکھیں ایسے جس طرح سن م کو بازار کسی گاؤں میں

چاک دل سی که نه سی از خم کی توبین نه کرا ایسے خاتل تو نه منتے میرسے سیسے او کہیں

وکر اس غیرت مرکیم کا جب آ نا ہے فراز گفتیبان مجتی ہیں تفظوں کے کلیسا وک میں

